پاکتان میں حفیوں کے دومشہور مکا تب فکر ہیں۔ ابریلوی، ۲۔ دیو ہندی

### بریلوی:

مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی (۱۴ جون ۱۸۵۱-۲۸ اکوبر۱۹۲۱) اس فرقه کے بانی تصور کئے جاتے ہیں جو کہ قصبہ بریلی (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا خان صاحب کوان کے مرید حضور برگور، عظیم البرکت، امام اہلسنت، مجدد ما ة حاضرہ وغیرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی، چہلم، گیارہویں، عرس، سجدہ تعظیمی، تصور شخ، عبالس میلا دالنبی میں آنحضور کو حاضر ناظر جان کر کھڑے ہوکر درود پڑھنے کا ان میں خوب رواج ہے۔ اکش سجادہ شین اور گدی شین اسی مسلک کے ہیں۔ ان میں خوب رواج ہے۔ اکش سجادہ شین اور گدی شین اسی مسلک کے ہیں۔ عقا کر: ہے اس خصور کا شین تھا۔ خدا نے اپنے نور کا ایک حصہ کا گر آپ کو بنادیا۔ جبکہ دیو بندی اور اہل حدیث بشریت پرزورد سے ہیں۔

امرواقعہ یہ ہے کہ رسول التُوالِيَّةِ نورانی بشر سے۔اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے۔
'' تو کہہ کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (فرق صرف یہ
ہے) کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے'۔
لیس بحثیت محمد بن عبداللّٰہ آپ بشر سے تو بحثیت محمد رسول اللّٰہ تُور ہے۔
حضرت بانی جماعت احمد یہ فرماتے ہیں:۔

ے نور لائے آسان سے خود بھی وہ اک نور تھے قوم وحثی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عار ۲۔بریلوی حضرات کے نزدیک آنخضرت علیقی غیب کاعلم رکھتے تھے۔ قرآن کریم اس کی تردید فرما تا ہے۔ فرمایا:

''اگر میں غیب کا واقف ہوتا تو بھلائیوں میں سے اکثر اپنے لئے جمع کرلیتا اور جھے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ''۔ (الاعراف:۱۸۹)

آپ کوغیب کاعلم نہ تھا سوائے اس غیب کے جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع کردے۔ اگر آپ کو ہرفتم کاعلم غیب ہوتا تو طائف کی وادی میں تکالیف سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ حضرت عائشہ پر بہتان کی فورا تر دید فرماد سے خودہ احد میں نقصان نہ پہنچا۔ اس کے حفاظ شہید نہ ہوتے ۔ صحابہ کے وفود جاسوی کے لئے روانہ نہ کرنے پڑتے۔

س حضور کے نام پرانگوشھ چوم کر آئکھوں کولگاتے ہیں۔ ۴۔ اذان کے ساتھ صلوۃ وسلام کا ورد بآواز بلند کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمان الرحيم

# یا کستان کے اہم فرقے

احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محدیہ پرایک ایسا وقت آئے گا جبکہ میمخنف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا:۔

" بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گا درایک فرقد کے سوابا قی سب ناری ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے تو حضور گئے فر مایا جو میری اور میر سے صحابہ کی سنت پر قائم ہوگا"۔ ( تر ذری کتاب الا یمان باب افتر اق ھذہ الامۃ ) اس حدیث کے مین مطابق امت فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں۔ ا۔ اہل سنت والجماعت، ۲۔ شیعہ

## المُل سنت والجماعت:

اہل سنت والجماعت چاروں خلفاءراشدین کو برحق مانتے ہیں۔ان کے دوبڑے گروہ ہیں۔ اے مقلد، بے غیر مقلد مقلد:

قرآن کریم اورسنت کو سمجھنے کے لئے برزرگان امت اور فقہاء کرام کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں۔مقلدین کے مشہور فقہی مسلک چارہیں:

احفی ۲۔ شافعی ۲۰ مالکی ۲۰ صنبلی
سیدنا حضرت میں موعود نے ائمکہ کی متابعت کو پہند فر مایا ہے:۔

''میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالی کا فضل ہیں۔اور
اسلام کے واسطے ایک چاردیواری'۔ (ملفوظات جلداول صفحہ ۵۳۳)
حفی:

حضرت امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت (ولادت بمقام کوفه ۸۰ هدوفات محدول کی بیروکار ہیں۔ پاک و ہنداور بعض دیگرمما لک میں زیادہ تر اسی مسلک کے مسلمان ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:۔

''اگر حدیث میں کوئی مسّلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ آن میں مل سکے تواس صورت میں فقہ حنی پڑمل کرلیں''۔

(ريو يوبرمباحثه بٹالوی و چکڑ الوی روحانی خزائن جلد ۱۹ ـ صفحه ۲۱۲ )

دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر مقلد: ان کے دوبڑے گروہ ہیں، ا۔ اہل قرآن اا۔ اہل صدیث اہل قرآن:

انہیں خالفین چکڑالوی اور پرویزی بھی کہتے ہیں۔ان کے ایک عالم مولوی عبداللہ چکڑالوی کا مناظرہ اہل حدیث مولوی محمد حسین بٹالوی سے ہوا تھا۔ حضرت مسے موقود علیہ السلام نے اپنی کتاب' ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی' میں فریقین کی انتہا پیندی کا ذکر کر کے اصل حقیقت کو واضح فرمایا چکڑالوی' میں دوسرے مشہور عالم دین غلام احمد پرویز ہیں جنہوں نے دیگر کئی کتب کے علاوہ تفییر قرآن بھی کھی ہے۔اہل قرآن احادیث کے مشردگئی کتب کے علاوہ تفییر قرآن بھی کھی ہے۔اہل قرآن احادیث کے مشروری نہیں اور حدیث کے کسی حکم کوئیس مانتے جتی کہ نماز کی پابندی بھی ضروری نہیں سیجھتے۔ بقول ان کے نماز کا قرآن کریم میں معین ذکر نہیں۔

# المل حديث:

احادیث کی پابندی میں غلوکر تے ہوئے اسے قرآن پر قاضی قرار دیتے ہیں عقا کھز۔ چپار وی معنی کرتے علی میں مگرائمہ کی تقلید ذاتی و تحضی کے قائل نہیں۔ رسوم و بدعات سے دور ہیں۔ آئمین الجبر، رفع یدین، آٹھ رکعات تر اور کے، قر اُت خلف الا مام اور خطبہ جمعہ میں وعظ وغیرہ ان کے مخصوص عقائد ہیں۔ نواب محمد صدیق حسن خان صاحب، مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی، مولوی محمد میں بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امر تسری اور مولوی ابرا ہیم سیالکوٹی قابل ذکر علماء ہیں۔

مولوی ثناء الله امرتسری نے جماعت احمدیہ کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے اپنی تفسیر ثنائی میں کھا:۔

''نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں یہ بھی ہے کہ کا ذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ دعوی نبوت کا ذبہ شل زہر کے ہے جوکوئی زہر کھائے گاہلاک ہوگا''۔ (مقدمہ تفسیر ثنائی جزاول صفحہ کا۔مطبع چشمہ نورامرتسر) اہل حدیث میں سے ایک گروہ جماعت المسلمین کہلاتا ہے اس کے بانی علامہ مسعودا حمد عثانی ہیں۔اسی طرح جہادی شظیم'' جماعة الدعوۃ''جس کا مرکز

### جماعت اسلامی:

مرید کے میں ہے کاتعلق بھی اہل حدیث سے ہے۔

۲۲اگست ۱۹۴۱ء کواسلامیه پارک چوبرجی لا مور میں بانی جماعت سید

۵۔ امام کے چیچے فاتحہ پڑھنا گناہ سجھتے ہیں۔ آمین بالجبر کہنا ناجائز قراردیتے ہیں۔ تراوی میں رکعت اداکرتے ہیں۔

حفیوں کادوسرابڑا گروہ دارالعلوم دیوبندکی طرف منسوب ہوتا ہے۔اس مدرسہ کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتو کی (۱۸۳۲ء تا ۱۸۸۰ء) تھے۔ان کے بعد علامہ رشید احمد گنگوہی مدرسہ کے سر پرست اور مفتی ہنے۔ ان کے فتو سے ''فقاط کی رشید ہی' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ان کی وفات ۱۹۰۵ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباہلہ کے نتیجہ میں ہوئی۔ آئییں 'خاتم الاولیاء والمحمد ثین اور بانی اسلام کا فائی 'کا خطاب دیا گیا۔ان کے بعد مولوی اشرف علی تھا نوی ،مولوی اشرف علی تھا نوی ،مولوی اشرف ادر مولوی سیر حسین احمد مدنی وغیرہ نے دیو بند مسلک کی بہت خدمت کی۔ اور مولوی سیر حسین احمد مدنی وغیرہ نے دیو بند مسلک کی بہت خدمت کی۔ دیو بند کی احباب فاتحہ خلف الامام کو جائز سمجھتے ہیں واجب نہیں مانے

دیوبندی احباب قامحه خلف الامام کو جائز بھتے ہیں واجب ہیں ماتے المخضرت کوبشرائ جسمانی مانتے ہیں اور سوم اور بدعات سے تنفر ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کی مجلس میں احمد یوں کے بارے میں کسی خض نے کہا'' حضرت ان لوگوں کا دین بھی کوئی دین ہے، نہ خدا کو مانیں نہ رسول کو' حضرت نے معاً لہجہ بدل کر ارشا وفر مایا کہ'' بیزیادتی ہے، توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف رسالت میں ہے۔ اور اس کے بھی صرف ایک باب میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں۔ بات کو بات کی جگہ پر رکھنا جائے''۔

( سی از عبدالماجددریابادی صفح ۲۱۳ نفیس اکیڈی ۔ اسٹر سی روڈ کرا چی نمبرا) مگر علامہ نا نوتو ی صاحب کے بیان سے تو بیفرق بھی کا لعدم ہو جاتا ہے۔ مولوی قاسم نا نوتو ی صاحب لکھتے ہیں:۔

''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نبیں آئے گا'' (تحذیرالناس صفحہ ۲۸ مطبع محتبائی دہلی) مشہور دیو بندی عالم علامہ عبیداللہ سندھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔
'' یہ جو حیات عیسی لوگوں میں مشہور ہے یہ یہودی کہانی نیز صابی من گھڑت کہانی ہے۔۔۔۔۔قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلات کرتی ہوکہ عیسی نہیں مرا'۔ (الہام الرجمان فی تفسیر القرآن صفحہ ۲۲۳) دلالت کرتی ہوکہ عیسی مجلس احرار، مجلس تحفظ ختم نبوت، کے اکابرین بھی تبلیغی جماعت، مجلس احرار، مجلس تحفظ ختم نبوت، کے اکابرین بھی

تقرب حاصل کرتے چلے گئے'۔ (خلافت وملوکیت صفحہ ۱۰) مولانا مودودی صاحب قیام پاکستان کےخلاف تھے۔ چنانچ کھا کہ:۔ ''پیں جولوگ بیہ گمان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہوجائیں ....اس کے نتیجہ میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی'' (سیاسی کشمش حصہ سوم صفحہ ۱۳۲۱) وفات مسے کے ہارہ میں لکھتے ہیں:۔

''قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرز عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے اور موت کی تصریح سے بھی .....اس کی کیفیت کو اسی طرح مجمل چھوڑ دیا جائے جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مجمل چھوڑ دیا ہے''۔

(تفهيم القرآن جلداول صفحه ۴۲ سورة النساءزير آيت ۱۵۹)

شيعه

شیعه حضرات کا بنیادی عقیده خلافت علی بلافصل ہے۔ ان کے متعدد فرقے ہیں گر پاکستان میں سب سے مشہور فرقہ اثنا عشریہ ہے ان کو''امامیہ'' بھی کہتے ہیں یہ بارہ اماموں کو مانتے ہیں۔ حضرت مسے موعود کا ارشاد ہے کہ ''امکمہ اثنا عشر نہایت درجہ کے مقدل اور راست باز اور ان لوگوں میں سے سے جن برکشف صحح کے دروازے کھولے جاتے ہیں''

اسے مضبوطی سے قائم کردے گا۔اوران کے خوف کی حالت کوامن کی حالت

ابوالاعلی مودودی (۱۹۰۳ء تا ۱۹۷۹ء) کی رہائش گاہ پراس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔مودودی کا نظریہ تھا کہ اصلاح معاشرہ کے لئے اقتدار کا حصول ضروری ہے۔آپ کھتے ہیں:

'' جُوکوئی حقیقت میں خدائی زمین سے فتنہ وفساد کومٹانا چاہتا ہواور واقعی پیچاہتا ہو کہ خلق خدائی اصلاح ہوتو اس کے لئے محض واعظ اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے۔ اسے اٹھنا چاہئے اور غلط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کارلوگوں کے ہاتھ سے اقتد ارچین کر صحیح اصول اور شیح طریقے کی حکومت قائم کرنی جائے''۔

(حقیقت جهادا زسیدا بوالاعلیٰ صفحه۷\_مطبوعه ۱۹۲۴الا مور)

سیر ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ناقدانہ ذہن کے مالک تھ آپ کے نزدیک اسلام کے پھیلانے میں تلوار کابڑادخل تھا۔ لکھتے ہیں:

''دلیکن جب وعظ وتلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی .....تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی وشرارت کا زنگ چھوٹنے لگا .....روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں۔ .....ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہوگئی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پر دوں کوچاک کردیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے'۔

(الجهاد فی الاسلام صفحه ۲۱۲ ـ اداره ترجمان القرآن لمیشدٌ اردوبا زارلا مور) امهات المومنین حضرت عائشه اور حضرت حفصه رضی الله عنهما کوتنقید کا نشانه بناما اور کلها که:

''یہ نبی عظیمہ کے مقابلہ میں کچھ زیادہ جری ہو گئیں تھیں۔اور حضور سے زبان درازی کرنے گئی تھیں''

(ہفتہ وارایشیالا ہور ۱۹ انومبر ۱۹۶۷ء۔جلد ۱۲ اشارہ ۲۵ ۔صفحہ ۱۷ مودودی صاحب کے نزدیک حضرت ابوبکر سے الیی حرکت سرزدہوئی جواسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۱ ۔ نبر ۲ ۔صفحہ) حضرت عمر کے بارہ میں کھا:۔''خلیفہ رسول جن کے قلب سے وہ جذبہ اکابرین برسی جوزمانہ جاہلیت کی پیدا وارتھا محونہ ہوسکا''

(ترجمان القرآن جلد ١٤ - نمبر١٨ - صفحه ٢٨٨)

ان کے نزد یک حضرت عثمان ؓ نے ''اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطاکتے اور ان کے ساتھ دوسری رعایات کیں''۔

(خلافت وملوکیت صفحه ۱۰-از ابوالاعلی مودودی اداره تر جمان القرآن احجره لا بور) حضرت علی کے بارہ میں لکھا کہ: ''قاتلین عثمان ..... ان کے بال

میں تبدیل کردےگا۔وہ میری عبادت کریں گےاور کسی چیز کومیرا شریک نہیں بنا ئیں گے۔اور جولوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گےوہ نافر مانوں میں سے قراردئے جائیں گئ'۔ (النور:۵۲)

قرآن مجید کی اس آیت (استخلاف) میں سلسلہ خلفاء کا ذکر ہے نہ کسی صرف ایک خلیفہ کا جو حضرت مجھ علیہ کے بعد حضرت ابوبکر محضرت عمرٌ، حضرت عمرٌ، حضرت عملٌ کے ذریعہ قائم ہوا۔ اور پہلے متیوں خلفاء پر وہ تمام نشانیاں جوخلیفہ برحق کی بیان کی گئی ہیں پوری ہوئیں۔

آ مخضرت الله کی وفات کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت مرتدین اور مکترین اور مکترین زکو ق کی وجہ سے دین اسلام خطرہ میں پڑ گیا اور قر آن کریم غیر مدون محا متواتر جنگوں میں صحابہ اور حفاظ کی اکثریت کی شہادت کے سبب قر آن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے تائید الٰہی سے مرتدین، رومیوں اور کا ذب نبیوں کوشکست دی۔ اور جمع قر آن تمیٹی کے ذریعہ ایک جلد میں جمع کروا کر جمیشہ کے لئے محفوظ کردیا۔

حضرت عمرٌ کے زمانہ میں رومیوں واریانیوں کوشکست ہوئی، بھاری اکثریت نے اسلام قبول کیا۔حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں باقی ماندہ علاقے فتح ہوئے، قرآن کی مختلف قرآت پر ککھا اور مختلف ملکوں میں ارسال کیا گیا۔ پس نتیوں خلفاء کے ذریعہ دین مضبوط ہوا۔ قرآن کریم کی ہذوین واشاعت ہوئی۔خوف امن سے بدل گیا۔ اندرونی و بیرونی دشن سے ڈرکرانہوں نے شرکنہیں کیا۔ اس لئے تینوں خلفاء برحق تھے۔ دشمن سے ڈرکرانہوں نے شرکنہیں کیا۔ اس لئے تینوں خلفاء برحق تھے۔ کا در اور کامل غلبہ آئے گا اور تو اس بات کے آثار دیکھ لئے گئے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گئے'۔ (النصر: ۳۲) یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اللہ ہوں گئے۔ دین اسلام میں بہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اللہ ہوں ہوئی دین اسلام میں

یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم الیسی کو یہ بشارت دی ہے کہ دین اسلام میں لوگ فوج درفوج داخل ہوں گے۔اگر تین چارآ دمیوں کے علاوہ تمام ایمان لانے والے منافق سے تو پھروہ کون سی فوجیس تھیں جو دین اسلام میں داخل ہوئیں۔حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں افراد آنخضرت پرصدق دل سے ایمان لائے اورا نبی لاکھوں افراد نے حضرت ابو بکر شمصرت عمر اور حضرت عثان کی بیعت کی۔ ان خلفاء کے زمانہ میں بھی لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں خلفاء کے زمانہ میں بھی لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں خلفاء کو برحق تسلیم کیا۔ پس اگر خلفاء ثلاثہ کا انکار کیا جائے تو تخضرت الیسی خلفاء کو برحق تسلیم کیا۔ پس اگر خلفاء ثلاثہ کا انکار کیا جائے تو تخضرت علیہ کی رسالت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔

شیعه کتب میں حضرت می موعودعلیه السلام کی آمدے متعلق حواله جات او وَ الْحَوِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْ ابھمْ کی تفییر میں صدیث آنخضرت

نے سلمان فاری گئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گاتو مسلمان کی قوم میں سے بنوفارس اسے واپس لائیں گے۔ (تفییر مجمع البیان از علامہ طبری زیر آیت سورۃ جمعہ واخرین تھم) ۲۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے دوعظیم نشان رمضان کے مہینہ میں چانداور سورج کوگر ہن گئے گا۔

کے ہمینہ بن چا نداور سوری کور بان کیے گا۔

(فروع الکافی جلد سر کتاب الروضہ شخہ ۱۰۱۰- و بحار الانوار جلد ۱۵ صفحہ ۲۱۲ کی۔۔۔۔۔بطور ایک منادی آسان سے صدا کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ تمام اہل ارض کو سنادے گا۔۔۔۔۔بطور ایک منادی آسان سے صدا کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ تمام اہل ارض کو سنادے گا۔

(بحار الانوار جلد ۲۵ ۔ صفحہ ۱۳۲۲، ۳۲۱ ۔ از علامہ محمد باقر مجلسی ۔ بیروت ) کہتے ہیں کہ مہدی کو امام قائم اس کئے کہتے ہیں کہ دہ مرنے کے بعد کھڑا ہوگا۔۔۔۔۔ (بحار الانوار جلد ۱۵ ۔ صفحہ ۱۳ ۔ یہروت) کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کھڑا ہوگا۔۔۔۔ امام ابوعبد اللہ جعفر صادق نے فرمایا کہ امام مہدی کے ساتھ ۱۳۳۳ اصحاب ہوں گے۔ ان کے علاقے مختلف مگر مقصد ایک ہوگا۔

(بحارالانوارجلد۵۳ صفحهٔ ۳۱۱،۳۱)

(به المجعفر فرمایا ''تم میں سے جو شخص متقی ہنے وہ اہل بیت میں سے جو شخص متقی ہنے وہ اہل بیت میں سے جو شخص متقی ہنے وہ اہل بیت میں سے ہن ۔ (تفسیر الصافی از علامہ فیض کا شانی جلدا ۔ صفحہ ۸ ۔ جس نے اپنے وقت کے امام کونہ پیچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ (بحار الانوار جلد ۵ ۔ صفحہ ۱۲ ۔ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروت لبنان) ۹ ۔ ''انا خاتم الانہیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء''۔ (تفسیر صافی از ملائحس فیض کا شانی ۔ الاحز اب آیت خاتم النہین) میں خاتم الانہیاء اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔

## ذ کری فرقه

یاوگ اللہ کے ذکر پر زیادہ زور دیتے ہیں بلکہ اس کونماز کا قائم مقام سیمجھتے ہیں۔ اس فرقہ کے بانی سیدمجہ جو نپوری ۱۳۳۳ء میں جو نپور (انڈیا) میں پیدا ہوئے ان کو بیلوگ امام مہدی مانتے ہیں۔ علماء کی مخالفت پر آپ سندھ کے علاقہ تھٹھہ، مکران ، اور خراسان گئے۔ جہاں ان کے پیرو کاراب بھی آباد ہیں۔ نیز گوادر اور تربت اسی طرح کراچی اور اندرون سندھ میں بعض مقامات پر ان کی آبادیاں ہیں۔ بلوچوں کے غیر تعلیم یافتہ اور پیماندگان لوگ زیادہ تراس فرقے کے پیروکار ہیں۔